66

## آداب ملا قات اور سفرپورپ کی اصل غرض

(فرموده ۲۳ مئی ۱۹۲۴ء)

تشهدو تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:

میں نے پچھلے دنوں ایک امر کے متعلق مشورہ لیا تھا۔ اور اب بھی اسی امر کے متعلق ایک الگ مشورہ لیا ہے۔ ان مشوروں کے لینے کی وجہ سے میں سجھتا ہوں کہ وہ امرا لیسے طور پر مشہور ہو چکا ہے کہ اس کا اب مخفی رکھنا ٹھیک نہیں۔ اس لئے میں اس میں حرج نہیں سجھتا کہ خطبہ میں اس کا اظہار کر دوں۔ وہ امر میرے ولایت جانے کے متعلق ہے۔ اس کی نبیت میں نے جماعت سے مشورہ لیا ہے کہ یہ وقت میرے ولایت جانے کے لئے بہتر ہے یا نہیں اور جماعت کے لوگوں سے آراء طلب کی گئی ہیں۔ تاکہ جانے کے متعلق فیصلہ ہو۔ چنانچہ رائیں اور مشورے باہر کی جماعتوں کے آرہے ہیں۔

اور اننی مشوروں کی ضمن میں اور اس تحریک کی اثناء میں ایک دوست نے خط لکھا ہے۔ جس میں وہ لکھتے ہیں گو میں غیر مبائع ہوں۔ لیکن مجھے آپ سے بعض مبا یعین سے بھی زیادہ محبت ہے۔
اس لئے اس تحریک کے موقعہ پر میں بھی مشورہ دیتا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے خط میں میرے جانے کے متعلق مشورہ دیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں ان کے مشورہ کو بیان کروں ان کے اس فقرہ کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بعض مبائد معین کی نسبت زیادہ محبت ہے۔ پچھ بیان کرنا جاہتا ہوں۔

وہ بیہ کہ اس قول کو ہمیں تشلیم کرنا پڑے گا کیونکہ اگر کوئی مخص کسی امر کا دعویٰ کرے اور اس کے دعویٰ کی کوئی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی اس کے دعویٰ کے برخلاف ہمارے پاس ایسے دلا کل موجود ہوں جن سے اس کے دعویٰ کی تردید ہو سکے تو ہم اس صورت میں اس کے دعویٰ کو تشلیم کر

لیں گے۔ یہ نبت اس مخص کے دعویٰ کے کہ اس کے دعویٰ کے برخلاف کوئی کھڑا ہو اور وہ اس کے دعوے کو توڑ دے۔۔ یا جمیں اس کے دعوے کو بطلان کے متعلق کافی ولا کل مل کے مول یا دلائل تو نه ملے ہوں لیکن خود ہی اس نے اینے دعویٰ کو چھوڑ دیا ہو اس صورت میں ہم اس مخص کے دعویٰ کو قبول نہیں کریں گے چونکہ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ بعض مبا یعین کی نسبت زیادہ محبت ہے۔ جب تک ان کے اس دعویٰ کے برخلاف ہمارے پاس کوئی الی ولیل نہ ہو۔ جو اس دعویٰ کو توڑ دے یا اس دعوے کی تردید کردے۔ تب تک ہم اس دعوے کو تشکیم کرتے ہیں۔ اور ان کے مشورے دینے کو ایک مخلصانہ فعل قرار دیتے ہیں۔ کو وہ سلوک جو غیر مبا معین نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ وہ ایبا برا سلوک ہے کہ ایبا ہم سے ہندوؤں نے سکموں اور عیسائیوں نے اور دیگر نداہب والوں نے بھی نہیں کیا۔ اور وہ مخش کلامی اور وہ ایزا رسانی جو ان لوگوں کی طرف سے ہمارے متعلق برتی می سے۔ اس کی مثال دو سری قوموں میں نہیں ملتی۔ ان کی اس ایذا رسانی کے ہوتے ہوئے ان کے متعلق یہ خیال کرلینا کہ کوئی مخص ان میں ایسا بھی ہے۔ عجیب بات ہے۔ لیکن چونکہ خط لکھنے والے صاحب اس بات کے مقربیں کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ بعض مبالع کی نسبت بھی زیادہ ہے اور پھران کے اس کہنے کے برخلاف جمارے پاس کوئی الیی دلیل بھی نہیں۔ جو اس دعویٰ کو توڑ دے۔ اس لئے میں ان کے اخلاص کو تشلیم کرتا ہوں۔ اور سمجھتا ہوں کہ ان کا مشورہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے۔ لیکن چونکہ میں نے والایت جانے کے متعلق ابھی تک رائے قائم نہیں گی۔ اور جالیس آدمیوں کو استخارہ کے لئے کہا ہے کہ وہ استخارہ کرکے بتائیں کہ یہ وقت ولایت جانے کے لئے مناسب ہے یا نہیں اور خود بھی استخارہ کر رہا ہوں۔ اور خیال ہے کہ جب تمام جماعت کی رائیں آ جائیں۔ اور استخارے بھی ہو جائیں تب ولایت جانے کے متعلق فیصلہ ہو۔

اس لئے ولایت جانے کے امر کو چھوڑ کر میں فی الحال خط کی ایک اور بات کی نبت جو انہوں نے لکھی ہے۔ کچھ کہتا ہوں گو میں اس بات کی نبت ایسا نہیں سجھتا کہ ہماری جماعت میں اس حد تک پائی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس بات کی نبت جو انہوں نے اپنے خط میں لکھی ہے ججھے باہرے اور کئی لوگوں کی شکایت بھی آئی ہے۔

وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ قادیان میں عموہ "عام لوگ آپس میں السلام علیم نہیں کہتے۔ لیکن خصوصیت سے وہ لوگ ہو کہ برے عمدول پر متمکن ہیں۔ میرے خیال مین یہ ان کا خیال صحیح نہیں موجودہ زمانہ میں سلام کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً بعض طبائع

میں جاب ہو تا ہے۔ جس سے وہ آپس میں بلند آواز سے سلام نہیں کرسکتے اور جب کی سے ملتے ہیں۔ تو آہستہ سے سلام کمہ دیتے ہیں یا آہستہ سے جواب دے دیتے ہیں۔ اس پر سلام کرنے والا سجمتا ہے کہ میں نے ہواب دے دیا ہواں کرتا ہے۔ کہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ لیکن دو سرا اس کے جواب کو بوجہ آہستہ ہونے کے نہیں سن سکتا۔ اور خیال کرتا ہے کہ یہ مشکبر ہے۔ اس نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جواب دینے والا ایسا آہستہ جواب دیتا ہے کہ سلام کرنے والا اس کے جواب کو نہیں سنتا۔ کیونکہ اس کے کان اونچی آواز سننے کے منظر ہوتے ہیں۔ جب آہستہ جواب ملتا ہے۔ تو وہ س نہیں سکتے۔ اس پر وہ قض خیال کر لیتا ہے کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ طالا نکہ اس نے جواب دیا ہو تا ہے گراس نے سانہیں ہو تا تو یہ ایک قتم کا مجاب ہو تا ہے۔

کی تجاب میرے اندر شروع میں تھا لوگ جھے کو سلام کرتے تھے۔ اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا تھا۔ اس لئے وہ سن نہ سکتے جواب دیتا تھا۔ اس لئے وہ سن نہ سکتے تھے۔ اور خیال کرتے تھے کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حالا نکہ میں ان کے سلام کا جواب دیتا تھا۔ جواب نہ سننے کی وجہ سے بعض مجھے متکبر کہتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ جو غیر مبالع ہو گئے۔ انہوں نے اسی وجہ سے میری نبست کما کہ وہ متکبر ہیں۔ سلام کا جواب تک نہیں دیتے اور وہ یہ کہنے میں معندر تھے کیونکہ یہ میری عادت تھی کہ میں سلام کا اونچا جواب نہیں دے سکنا تھا چونکہ لوگ مجھے سلام کمہ کر اونچا جواب سننے کے لئے تیار موتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور ان کے کان اونچا جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ اور میں ان کی امیدول کے برظاف آہستہ جواب دیتا تھا۔ اس لئے وہ سن نہ سکتے تھے۔ اور خیال کرتے تھے کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا گیا۔

شاید کسی کی سمجھ میں میہ بات نہ آئے کہ اونچی آواز سننے کے منظر ہونے کی وجہ سے کیو کرنچی آواز نہیں سائی دے عتی۔ مگر یہ بالکل آسان ہے۔ اس کی مثال بعینہ یہ ہے کہ اگر ایک پنسل ایک میزر پڑی ہو اور ایک آدی اس کو اٹھانا چاہے۔ تو اسے اٹھانے کے لئے اس کے ہاتھ کے اندر اتن ہی طاقت پیدا ہوگی جس کے ذریعہ وہ پنسل کو اٹھا لے گا۔ اور اٹھانے میں اس کو اپنے ہاتھ کی تھوڑی سی طاقت خرچ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہی پنسل لیوی کے ذریعے میزسے چپائی ہوئی ہو جس کا اسے علم نہ ہو۔ تو وہ اتن طاقت سے جو اس نے پہلے پنسل کے اٹھانے میں خرچ کی تھی۔ پنسل کو میز سے اٹھائے گا۔ دو سری دفعہ وہ سے نہ اٹھائے گا۔ دو سری دفعہ وہ

پنیل کے اٹھانے میں کیوں ناکام رہا۔ اس لئے کہ اس نے اتنی طاقت پنیل کے اٹھانے میں خرج کی تھے۔ جتنی کہ اس نے پہلی دفعہ جبکہ پنسل ایوی سے چیکی ہوئی نہ تھی۔ خرچ کی تھی۔ اور چونکہ اس كا باتھ اس قدر طاقت خرچ كرنے كے لئے تيار ہو كرند آيا تھا۔ جس قدر جابيئے تھى۔ اس كئے پنسل اٹھائی نہ جا سکی۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ پنسل چیکی ہوئی ہے۔ تو اور طاقت اس نے مرف کر کے بنیل کو اٹھایا۔ میں حال انسان کے اعضاء کا ہے۔ کہ وہ کسی کام کے کرنے کے وقت اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں کتنی طاقت صرف ہوگ۔ اور پھروہ اتن ہی طاقت اپنے اندر میا کر کے اس کام کو کر لیتے ہیں۔ بعینہ میں حالت کانوں کی ہے۔ وہ چونکہ اونچی آواز سننے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے اونچی آواز سننے کے منتظرر جنے ہیں۔ اور اتنی ہی طاقت اپنے اندر مہیا رکھتے ہیں کہ اونچی آواز من سکیں۔ لیکن جب وہ اپنی توقع کے خلاف آہستہ آواز سنتے ہیں۔ تواسے نہیں س سکتے اور سننے والے کو ایبا معلوم ہو تا ہے کہ اس نے پچھ سنا ہی نہیں اور نہ سننے کی وجہ سے سلام كرنے والا خيال كرتا ہے كہ اس كے سلام كا جواب نہيں ويا كيا۔ اور اس كے سلام كى برواہ نہيں كى گئے۔ مگر دونوں اصل میں معذور ہوتے ہیں۔ کیونکہ اصل وجہ وہی ہے۔ جو میں پہلے ہتلا آیا ہوں۔ ایک جارا جم جماعت بسرہ تھا اور دوسرے بسرول کے برخلاف بہت آہستہ بولٹا تھا۔ اس سے بات چیت تو بائد آواز سے کی جاتی تھی۔ لیکن بسرہ ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ بہت آہستہ سنتا تھا۔ اس لئے بولتا بھی آہستہ تھا۔ اور بعض او قات کلام کرتے ہوئے ایسا معلوم ہو یا تھا کہ وہ منہ میں ا رُرِيوا رہا ہے ايسے مخص سے اگر كوئى بلند آواز ميں سلام كے جواب كى توقع ركھے۔ اور پھرنہ سنے۔ تو دونوں اپنی اپنی جکہ معدور ہوں گے۔ پس بعض لوگ سلام کا جواب اپنی عادت کے موافق آہستہ دیتے ہیں۔ اور سلام کرنے والا ان کے جواب کو اچھی طرح سن نہیں سکتا۔ اس لئے وہ خیال کرتا ہے کہ میرے سلام کاجواب نہیں دیا گیا۔ اور بد ظن ہو کر شکایت کر تا ہے۔

تو جیسا کہ مجھے آہت ہواب دینے کی عادت تھی۔ ایسا ہی ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں 
ہو اور ان کے لئے میری مثال عذر ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کیا شریعت کے مقررہ سلام سے 
یی منشاء ہے کہ انسان صرف سلام کے لفظ کو منہ سے ادا کر دے۔ خواہ اس کو دو سراسنے یا نہ سن۔ 
اگر صرف کمہ دینا ہی کافی ہو تا۔ اور دو سرے کو سانا اور اس کا جواب لینا ضروری نہ ہو تا تو شریعت 
میں سلام کو آہت کنے کا ہی تھم ہو تا اور جس طرح ہم آہت نماز میں شیع اور تحمید پڑھتے ہیں اسی طرح ہم آہت نماز میں شیع اور تحمید پڑھتے ہیں اسی طرح ہم آہت سلام سن کر اس کا جواب طرح ہم آہت سلام سن کر اس کا جواب

وعليم السلام ديا جائے۔ شريعت نے جب السلام مليكم كے جواب ميں وعليم السلام ركھا ہے۔ تواس سے معلوم ہو تا ہے کہ السلام علیم بلند آواز سے کمنا جابیشے تاکہ دو سراسنے اور سلام کا جواب دے یں چونکہ آہستہ سلام کہنے سے وہ غرض جس کے لئے شریعت نے سلام کو جاری کیا ہے۔ مفقود ہوتی ہے۔ اور آہستہ سلام کرنا نہ صرف شریعت کی غرض کو ہی بورا نہیں کرتا۔ بلکہ سلام نہ کہنے کے برابر ہے اس لئے تہیں چاہیئے کہ تم اونچا سلام کمو تاکہ شریعت کی غرض بوری ہو اور اس شکایت کو دور کرو جو آسانی سے دور کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ جس طرح تمہارے متعلق شکایت کی جاتی ہے۔ اس طرح جب میرے متعلق متواتر مجھ کو شکایت پنجی کہ میں لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تو میں نے کو حشش شروع کی کہ میں سلام کا جواب اتنی اونچی آواز سے دوں کہ سلام کرنے والا وعلیم السلام س کے اور سلام کا جواب نہ دینے کی شکایت نہ کرے میں نے آواز کو اونچاکیا اور اب اونجی آواز سے جواب دیتا ہوں۔ میں نے چو کلہ بیہ تبدیلی جلدی کرلی اور آہستہ جواب دینے کی عادت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے میں اس تجربہ کی بناء پر کہتا ہول کہ وہ لوگ جن کو آہستہ سلام کا جواب دینے کی عادت ہو۔ جلدی اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور وہ جلدی عادی ہو سکتے ہیں کہ سلام کا جواب او نجی آواز سے دیں پس تم اونچی آواز سے سلام کا جواب دو اور اس آہستہ جواب دینے کی عادت کو چھوڑ دو۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامتوں میں سے ایک سلام کے کہنے کو بھی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ سلم علی من عوفت و من لم تعوف الله یعنی سب کو سلام کمنا چاہئے۔ خواہ واقف ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی الله عنهم نے جب بیہ سنا۔ تو انہوں نے عیسائیوں۔ یبودیوں اور دیگر نداہب والوں کو بھی سلام کہنا شروع کر دیا۔ اس پر کسی نے کسی صحابی پر اعتراض کیا کہ آپ غیر مسلموں کو کیوں سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سلم علی من عرفت و من لم تعرف کہ توجس سے طے۔ خواہ وہ واقف ہویا نہ ہو۔ سلام کمو۔ اس لئے ہم جس سے واقف نہیں ہوتے۔ اور نہیں جانتے کہ اس کا کیا ندہب ہے۔ اسے بھی کمہ دیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کے بعد صحابہ میں سلام اس حد تک جاری ہو گیا کہ حدیث میں آتا ہے ایک محابی عصرکے وقت صرف سلام كرنے كى خاطر بإزار جايا كرتے تھے۔ كوئى سودا وغيرہ لينا ان كامقصد نہ ہو يا تھا۔ صرف سلام كى غرض سے بازار جاتے تھے ۲۔

اس سے معلوم ہوا کہ سلام کمنا کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں جے بوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اور اس

کی مگہداشت نہ کی جائے۔ یہ اخوت اسلامی کے قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس سے اخوت اسلامی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ہماری جماعت اس میں ست ہے۔ اور ان میں آہت سلام کنے یا سلام کا آہت ہواب دینے کی مرض ہے۔ وہ آہت سلام کا جواب دے کر سیجھتے ہیں کہ ہم نے سلام کا جواب دے دیا۔ حالا نکہ سلام کمنے والے نے ان کے جواب کو سنا تک نہیں ہو تا اور نہ سننے کی وجہ سے وہ غرض جو سلام کے کہنے میں اخوت اسلامی کے قائم کرنے کی شریعت نے رکھی تھی اور جس کے قیام کے لئے یہ جاری کیا گیا تھا۔ مفقود ہو جاتی ہے۔ یہ میں جانتا ہو ل کہ یہ عادت ہماری جماعت میں ان کی سابقہ صحبت کی وجہ سے بردی ہوئی ہے۔

کیونکہ آج کل مسلمانوں میں سلام کمنا یا اس کا جواب دینا عادت کے طور پر رہ گیا ہے اور اس کی اصل غرض مفقود ہو گئی ہے۔ چو نکہ بعض اخلاق انسان میں مصاحبت کی وجہ سے آ جاتے ہیں اور بعض اخلاق اور عادات انسان میں ورا متا" آتے ہیں اس کئے یہ مرض ہماری جماعت میں سابقہ مصاحبت کابی متیجہ ہے جس سے السلام علیم کی غرض تو مفقود ہو گئی ہے صرف ایک رسم اور عادت رہ گئی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ صرف سلام کے جواب میں ہونٹ ہلا دیتے ہیں اور بلند آواز سے سلام نہیں کہتے اور نہ ہی اس کی غرض کی طرف مجھی انہوں نے توجہ کی ہے وراثتا " کسی عادت کے یائے جانے کی مثال سے ہے کہ ایک بچہ ہوء ہوء سے تو ڈر تا ہے لیکن ڈھول بجانے سے نہیں ڈر تا اور ایک علم طبعیات کا ماہر لکھتا ہے کہ بیجے عموما ڈھول سے نہیں ڈرتے۔ گرہوء ہوء کی آواز سے ڈر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے زمانہ میں لوگ جنگلوں میں رہتے تھے۔ اور شیروں کی آواز سنتے تھے۔ تو اس سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ اس کا اثراب تک چلا آتا ہے۔ اور جب کسی بجہ کے سامنے ہوء ہوء کیا جاتا ہے تو وہ اس خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اگرچہ اس کے سامنے شیر تو نہیں ہو تا اور نہ اس نے شیر کی آواز سی ہوتی ہے پس شیر تو مث گیا۔ مگراس کی آواز کا اثر رہ گیا۔ اس طرح سلام کے متعلق ہے کہ غرض تو مث گئی ہے۔ اور رسم رہ گئی جس کے اظہار کے لئے لوگ صرف ہونٹ ہلا دیتے ہیں۔ یہ ہونٹ ہلانے کی مرض احمدیوں میں غیر احمدیوں کی سابقہ مصاحبت کی وجہ سے آئی ہے یہ نہیں کہ یہ لوگ متکبریں اور بلند آواز سے سلام کمنا نہیں چاہتے بلکہ اصل میں یہ ایک حجاب ہے اور کچھ نہیں۔ ہمیں اس حجاب کو چھوڑ دینا چاہدئے۔ اور سلام کے حکم کی پابندی كرنى چابيشے كيونك الخضرت صلى الله عليه وسلم نے سلام كو اخوت اسلامى كى ايك ضرورى علامت قرار دیا ہے اور اس کو اخوت اسلامی کے لئے ایسا ضروری قرار دیا ہے۔ جیسے آپ نے نماز کی صفوں کا

سیدها ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے ان احکام کی پروا نہ کی اور انہیں چھوٹا سیجھتے ہوئے ترک کر دیا اسی وقت سے انہیں زوال شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے سلام اور صفوں کے ٹھیک کرنے کو معمولی تھم قرار دے کران کی کماحقہ 'گلمداشت نہ کی۔ بتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اخوت مث گئی اور جن محمول کو انہوں نے چھوٹا سیجھ کر چھوڑ رکھا تھا وہی ان کے زوال کا باعث بن گئے کے وکلہ چھوٹی چھوٹی بھوٹی بوے برے نتائج بیدا کرتی ہیں۔

یس تم سلام کو چھوٹی اور معمولی بات سمجھ کرنہ چھوڑ دو بلکہ اس کی محمداشت کرو کیونکہ یہ کوئی معمولی سی بات اور چھوٹا ساتھم نہیں بلکہ اخوت اسلامی کے قیام کے لئے ایک ضروری اور لابدی امر ہے شریعت نے اسے ایک شعار قرار دیا ہے۔ پس چھوٹے اور بوے بوڑھے اور بیج سب اس کی تكمداشت كريں وہ لوگ جو بوے درجوں پر ہیں چھوٹوں كو سلام كريں۔ يہ نہ ہوكہ وہ يہ خيال كرك چپ رہیں کہ ہم برے ہیں چھوٹوں کو جاہیئے ہمیں سلام کمیں اور چھوٹے یہ خیال کر کے حیب رہیں کہ بردھے ہمیں سلام کریں جس کا بتیجہ یہ ہو کہ کوئی بھی ان میں سے سلام نہ کیے دونوں جیپ چاپ مگذر جائمیں اور اخوت پیدا کرنے کی وہ غرض مفقود ہو جائے جس کے لئے سلام کو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ پس جب بھی وہ لوگ جو بوے ورجول پر متعین ہیں چھوٹے درجے کے لوگول سے ملیں تو پہلے سلام کریں اور اس بات کا خیال نہ کریں کہ ہم بوے میں ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیئے چھوٹوں کو چاہیئے کہ ہمیں سلام کریں۔ بلکہ میرے نزدیک انہیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیئے۔ اس طرح جب ایک درجہ کے دو مومن ایک دو سرے کو دیکھیں تو دیکھنے کے ساتھ ہی سلام کریں لینی جس کی نظر سلے را جائے وہ سلام کے۔ سلام کرنا اسلامی اخلاق میں سے ایک بہت برا خلق ہے اور یہ خلق جاری جماعت کے ہر فرد میں پایا جانا چاہیئے۔ کیونکہ یہ ایک ایبا قوی شعار ہے کہ جس کے مضبوط کرنے سے ہم میں اخوت اسلامی قائم رہ سکتی ہے اس میں امید کرتا ہو ل کہ ہارے دوست سلام کہنے میں کو تاہی نہیں کریں گے۔ اسلامی شعار کو اسی طرح ادا کریں گے جس طرح کہ صحابہ کے وقت ادا ہو یا تھا۔

ولايت جانے كى غرض اور اخراجات

دوسری بات جو وہ اپنے خطی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ روپیہ جو آپ کے والیت جانے پر خرچ ہو گا اگر اس کو یتیم خانے پر لگا دیا جائے تو بہت اچھا ہو۔ اول تو میں نے بتلایا ہے کہ ابھی جانے کی

نبت فیصلہ نہیں ہوا۔ جماعت کا مشورہ لیا گیا ہے اور احباب سے کما گیا ہے کہ وہ استخارہ کرکے جائیں کہ یہ وقت ولایت جانے کے لئے مناسب ہے یا نہیں۔ پس جماعت کے مشوروں اور استخاروں کے بعد اس امر کا فیصلہ ہو گا کہ جانے کے لئے یہ وقت مناسب ہے یا نہیں۔ لیکن فی الحال میں اس غلط خیال کی تردید کرنا چاہتا ہوں جو اخراجات کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے۔ یہ خیال کسی اور کے دل میں بھی بیدا ہو اور دو سرے لوگ بھی اس دھوکے میں پڑیں۔

اسلام کے تمام رکن معین اور مقرر میں اور ان کی حد بندی ہے۔ زکوۃ کولو تو اس کی حد بندی ہے کہ چالیس روپے ہوں۔ اور ان پر سال گذر جائے تو ایک روپیے دو۔ یہ نمیں کما کہ سب مال دے دو۔ پھر روزے ہیں۔ ان کے متعلق یہ نہیں کما گیا کہ بیشہ ہی روزے رکھا کرو۔ بلکہ خاص رمضان کے مینے میں روزے رکھنے کا عکم ہے۔ برخلاف اس کے وہ شخص جو شریعت کے اس عکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تمام سال روزے رکھتا ہے۔ اس کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ اس کے ٹھرنے کی جگہ دوزخ کا سب سے نچلا درجہ سے ہے۔ تو دیکھو۔ آپ نے اس مخض کے لئے جو ہیشہ روزے رکھتا ہو۔ کیسی سزا مقرر کی ہے۔ پھرجس طرح زکوۃ اور روزوں کی حد بندی ہے۔ اس طرح جج کے متعلق ہے۔ کہ تمام عمر میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر سال کیا کرو۔ اور پھراس کے کرنے کے متعلق شرائط مقرر کر دی ہیں۔ جن میں وہ یائی جائیں۔ وہ حج كريں - اور جن ميں نہ يائي جائيں - وہ نه كريں - اسى طرح نماز كو لو- نماز بھى يانچ وقت كى مقرر كى ہے۔ یہ نمیں کیا۔ کہ تمام دن نماز ہی پڑھتے رہا کرو۔ پھر بعض اوقات میں نماز نہ پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ مثلاً سورج کے طلوع ہونے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت یا دوپسر کے وقت۔ اس طرح صدقہ و خیرات کی بھی حد بندی ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ نہ تو تو اینے ہاتھوں کو بالکل کھولدے۔ اور نہ ان کو بالکل بند رکھ بلکہ ورمیانہ جال چل سم ۔ پس شریعت نے تمام ارکان کی حد بندی کی ہے۔ اور ہرایک کی کچھ نہ کچھ حد مقرر کر دی ہے۔ ٹاکہ انسان اس حد سے آگے برم کر نقصان نہ اٹھائے پس شریعت نے ان رکنوں میں مال خرج کرنے کی حد بندی کردی ہے۔ جن میں مال خرج کیا جاتا ہے۔ اور تمام مال کے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان رکنوں میں وقت خرچ کرنے کی حد بندی کر دی ہے۔ جن میں وقت کی قرمانی کی جاتی ہے۔ بیہ نہیں فرمایا کہ تمام دن خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہو۔ اور کچھ نہ کرو بلکہ شریعت نے اپنے نفس کا بھی حق مقرر کیا ہے۔ بیوی کا حق بھی رکھا ہے اور دو سرے حقوق بھی قرار دیئے ہیں۔ اپنے نفس کے حق کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی

ہے۔ اما ہنعمت ربک فعدت (الضح ۱۲) لینی اے انسان جو انعام اور نعتیں خدانے تم کو دی ہیں۔ ان کا شکر کر اور ان کو لوگوں میں ظاہر کر اور بتا کر میرے رب نے جھے کو یہ نعمت دی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی نعمت کو لوگوں میں ظاہر کرنا چاہیئے۔

یہ نہیں کہ جو روپیہ ملے۔ اس کو ایک ہی شاخ میں خرچ کر دینا چاہیئے اور دو سری شاخوں کو نظر انداز کر دینا چاہیئے۔ مثلاً جو روپیہ آیا ہے۔ اگر وہ تیموں برہی خرچ کر دیا جائے۔ اور دیگر شاخوں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ تو سلسلہ میں جلد ہی تاہی آ جائے۔ اگرچہ بیبوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اسی وجہ سے اب بھی ۲۰ ہزار روپیہ سالانہ کے قریب ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ روپیہ بھی ہے جو الگ الگ جماعتوں کے ذریعہ سے خرچ کیا جاتا ہے آگر وہ بھی ملا لیا جائے۔ تو نصف چندہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ موجودہ صورت میں ہم یتا می کا جس قدر خیال رکھ کتے ہیں۔ اتنا رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ خیال کرلیں کہ چندہ کا جس قدر روپیہ آئے۔ وہ تیموں یر ہی خرچ کر دیں۔ اور دیگر سلسلہ کے کام روک دیں۔ مثلًا لنگر خانہ بھی بند کر دیں۔ تبلیغ یر خرچ نہ کریں۔ نہ ہی تالیف و تصنیف پر خرچ کریں۔ تو متیجہ یہ ہو کہ سلسلہ چند دن میں تباہ ہو جائے۔ سلسلہ کو قائم رکھنے کے لئے مختلف رنگوں میں کام ہو رہا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو قوت پنچائی جا رہی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ سلسلہ کے قیام کے لئے ساری شاخوں کا خیال رکھا جائے اس میں شک نہیں کہ بتائی کا معاملہ نهایت ضروری ہے۔ اس کا خیال رکھنا ایک لابدی امرہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نصف کے قریب چندہ تیا کمی پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر چہ ہمارا ان پر خرچ کرنا عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہو تا۔ کیونکہ ہم نے کوئی بیٹیم خانے نہیں بنائے ہوئے اور نہ ان پر بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہو کہ است میتم خانے یہاں ہیں اور استے میتم ان میں رہتے ہیں۔ اور اتنی بیوائیں ان میں سکونت یزیر ہیں لیکن باوجود اس کے کہ ہم نے ظاہری بیتم خانے نہیں بنائے ہوئے۔ پھر بھی میں ۵۲ ہزار کے قریب رویبہ ان پر خرچ کر تا ہوں اور باقی نصف اور صیغوں پر خرچ ہو تا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جتنا روبیہ یتائی پر خرچ ہو تا ہے اوروں پر خرچ نہیں ہو تا کیونکہ کل چندہ ایک لاکھ ۴م ہزار کے قریب ہوتا ہے جس میں سے ۵۶ ہزار تیموں اور بیواؤں پر خرچ ہو تا ہے اور باقی نصف تمام صیغوں پر خرج ہو تا ہے یہ ضروری ہے کہ تمام صیغوں پر یجائی نظر ر کھی جائے اور سب کا خیال رکھ کے سب پر خرچ کیا جائے کیونکہ اگر ہم ایسانہ کریں۔ اور سب پر روبیه برابر خرچ نه کریں۔ توسلسلہ تباہ ہو جائے اور کام رک جائے۔

ہم کو بعض وفعہ روپیہ اس لئے خرج کرنا پڑتا ہے۔ کہ دنیا میں اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ اور اس کے نام پر جو و مبدلگایا جا رہا ہو۔ وہ مث جائے۔ اگر ہم ہمیشہ اور صیغوں کا خیال رکھیں۔ اسلام کی شان و شوکت کے لئے کچھ نہ خرج کریں تو اس سے بھی اسلام کو نقصان بہنچ گا۔ پس اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی ضروری ہو تا ہے کہ اس کے لئے روبیہ خرج کیا جائے۔ چنانچہ ملکانہ میں جو ہم نے تبلیغ شروع کی ہے۔ اس کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ اسلام کے رعب اور شوکت کو مٹانے کے لئے آرپوں نے جو شدھی کا سلسلہ جاری کیا تھا اسے روکا جائے۔ اور اسلام کی شوکت کو مشتبہ نہ ہونے ویا جائے۔ اس غرض کے لئے ہماری جماعت کو اپنا مال و جان اور وقت خرچ کرنا بڑا۔ بدی بدی تکلیفیں اٹھائیں۔ جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ سلسلہ کا نام ایک شان کے ساتھ شرت یا گیا۔ اور ایسے لوگوں کو جو پہلے اس کی طرف توجہ نہ کرتے تھے توجہ پیدا ہو گئی۔ جس کا ثبوت سے کہ ملکانہ تحریک کے بعد سے بہت سے لوگ سلسلہ میں داخل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ غرض مجھی اسلام کی شمرت کے لئے بھی روپیہ خرچ کرنا بڑتا ہے۔ اور تکلیفیں اٹھانی بڑتی ہیں میرے ولایت جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس وقت جانا مناسب ہے یا نہیں اس وقت روپیہ کا سوال نہیں ہے اور اگر میں ولایت جانے کو ملتوی اس لئے کر دول کہ بیر روپیہ تیموں پر خرچ ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح سلسلہ کی ترقی کاوہ پہلوچھوٹ جائے گا۔ جو شہرت سے تعلق رکھتا ہے اور جوعظیم الشان ترقی کا باعث ہو سکتا ہے۔علاوہ ازیں آگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے جانے سے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن کم از کم بیا تو ضرور ہو گا کہ اسلام کی اصل تعلیم ان کے سامنے پیش ہو سکے گی۔

پھراگر ہم اس خط کے لکھنے والے کا کہنا مان کر یہ روپیہ بیمیوں کی تربیت پر خرچ کرنے کا ارادہ کریں۔ تو کئی لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو یہ مشورہ دیں گے کہ یہ روپیہ تبلیخ پر خرچ ہو۔
بیمیوں کا گذارہ تو ہو ہی رہا ہے اور جب ہم ان کا کہنا مان کر تبلیغ پر خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو کئی لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو تعلیم سے محبت رکھتے ہوں گے اور یہ کمیں گے کہ روپیہ تعلیم میں خرچ ہو۔ اس طرح خرچ کرنے کے متعلق فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم کو سب صیغوں پر کیجائی نظرر کھنی چاہئے اور کسی خاص پہلو پر ذور نہیں دینا چاہیئے ورنہ سلسلہ پر جاہی آ جائے گی اور اس صورت میں سلسلہ کو مضبوط سمجھنا ایسا ہی ہو گا جیسا کہ کما جائے فلاں مخص خوبصورت ہے۔ گر اس کی آئکہ اندھی ہے۔ یا ناک کٹا ہوا ہے پس سلسلہ اسی وقت جاہی سے پیج سکتا ہے۔ جب تک کہ اس کی آئکہ اندھی ہے۔ یا ناک کٹا ہوا ہے پس سلسلہ اسی وقت جاہی سے پیج سکتا ہے۔ جب تک کہ

وہ سارے صینوں کا خیال رکھے۔ اور ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ بیہوں کی خرگری کے لئے ہم نصف روپ خرچ کرتے ہیں۔ اور باتی نصف چندے کا اور صینوں میں خرچ ہوتا ہے۔ پس بیہوں کی خرگری کا ہم نے سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اگرچہ وہ اہتمام ظاہر نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ بہاں پر ہمارے ہاں اس طرح بیتم خانے نہیں ہے ہوئے۔ جس طرح اور الجمنوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان پر بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لئے نہیں کیا کہ ہم شرت نہیں چاہے۔ ہم فی سبیل اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی تربیت کے لئے ۵۲ ہزار روپ خرچ کرتے ہیں اگر آج اس رقم کو ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی تربیت کے لئے ۵۲ ہزار روپ خرچ کرتے ہیں اگر آج اس رقم کو ان پر خرچ کرنا بند کر دیا جائے۔ تو سب کو پت لگ جائے کہ یماں کئے بیتم ہیں۔ اور اگر آج ہواؤں کی مدد اور ان کے وظا نف بند کر دیئے جائیں۔ تو تین چار سو آدی قادیان میں بھوکے بھرتے نظر آئیں۔ اور پت بیں۔

پس ہم بیم میں اور بواؤل کا خیال 'سب سے زیادہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو سرے صیغوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور یکی صورت کامیابی کی ہے ورنہ اگر سب صیغوں پر نظر رکھنی چھوڑدی جائے تو فورا سلسلہ میں تباہی آ جائے۔ اور جب بھی تم اس نکتہ کو چھوڑد گے یقیناً وہ وقت تماری تباہی کا پہلا قدم ہو گا اور اس وقت سے تمہاری تباہی شروع ہو جائے گ۔ پس تم سلسلہ کے قیام کے لئے سب صیغوں کا خیال رکھو۔ اور ان کی ضرور تول کے مطابق ان پر خرج کرو۔

(الفضل ١١٦ جون ١٩٢٨ء)

ا بخاری ومسلم بروایت مفتکوهٔ کتاب الاداب باب السلام ۲۰ مفتکوهٔ کتاب الاداب باب السلام ۱۳۰۰ مند احمد جزو ۴ ص ۱۲۳ ۲۰۰۰ بنی اسرائیل: ۳